



بسم الله الرحمٰن الرحيم



# كيبالحالني

سوال وجواب کی روشنی میں

مرتب بمحمد شامداختر

تصحیح و تخرج کا مولانا محمر محبام مسین حبیبی

برائے ایصال ثواب مرحوم محمد صدیق صاحب،مرحومہ دکھیا خاتون،مرحومہ نیز ہ خاتون وجملہ اہل خانہ **طالب د عا**: (الحاج) محمر منیر





٢رتالتله لين، كلكته ١٦٠ فون: 09830367155





#### Al-Barkaat Educational Society (Regd.)

Prof. Syed Muhammad Amin



جھے بیہ جان کر بے حدمسرت ہوئی کہ سرور کا نئات عظیمت کی ولادت باستان کی جارک کا تات عظیمت کی ولادت باستان کی استان کی استان کی کہناں ہوارہ مفید کتابوں کی کہناں ہوارہ کی ہمکان ہوارہ کی ہمکان ہوارہ کی ہمکان کی ایسے فعال نوجوان ہو سے وصلے کے ساتھ میدان مخلیق وحقیق میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لئے مسلس می کررہے ہیں۔جس کا اثر ہیہ کہ لکھنے والوں کے ذوق وشوق کو بالیدگی۔جو ہماری جماعت کے لئے ہڑی موثر اورخوش آئند بات ہے۔

مولا نامجابد حسین جبیبی قادری کاشار جماعت الل سنت کے ان فاضل نو جوانوں میں ہوتا ہے جن سے متعقبل میں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔موصوف ماہنامہ ''تبلیقہ سیرٹ'' کی اشاعت کے ذریعہ خطہ بڑگال میں مذہب ومسلک کی گراں فقد رخد مات انجام دے رہے ہیں۔

تملیغ سرت نے جن ۱۲ کتب کی اشاعت کا فیصلہ کیا ہے وہ اپنے موضوعات کے اسخاب کے حوالہ ہے تال کی اسلام کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ حوالہ ہے تابل کھا گیا ہے۔ میں بھی تاہد کی ورشگی کے ساتھ اسلام اسکا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ میں جھتا ہوں کہ اپنے آتا سیدعالم علیات ہے جم عجت کے اظہار کا بیرب سے بہتر طریقہ ہے۔

میں مولانا مجاہد حسین جیبی صاحب اوران کے رفقاء کو ان کی اس کاوش پر دنی مبار کبادہ ٹیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی ان کے اس نیک عمل کوشرف قبولیت عطافر مائے اور مستقتبل میں مزیدتر کی توفیق عطافر مائے۔آمین بجاہ سیدالم سلین علی ہے۔

وقظ والسلام

خادم سجاده آستانه عالیه، بر کاشیه، مار هره نشریف حال مقیم، کبیر کالونی، جمال پور، علی گڑھ

> Phone: +91-571-2404117, 3091307, 3091308, 3091309 Anoopshahr Road, Aligarh - 202 002 (U.P.) India

# رائے گرامی

مبلغ اسلام حضرت مولا نامجر مجامد حسین حبیبی قاوری نائب سکریڑی:آل انڈیا تبلیغ سیرت مغربی بنگال مہتم مدینة العلوم انسٹی ٹیوٹ (توپیا)

بسم الله الرحمٰن الرحيم، نحمدهٔ ونصلي على رسوله الكريم:

میلادشریف کی خطستوں کا کیا کہنا۔ الله رب العزت نے قرآن کریم میں میلاد مصطفیٰ صلّی الله علیه وسلم کاذکر فرمایا ہے۔ انبیائے کرام اور مقرب فرشتے اس محفل میں موجود تھے۔

خودحضور سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم اپنی ولادت کی تاریخ منایا کرتے تھے صحابہ کرام نے بھی حضور کی ولادت و بعثت اور آپ کے ذریعہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے پرالله کے شکر کی ادائیگی کے لیے حفلیس منعقد کیس رسول اعظم صلی الله علیه وسلم مبحد نبوی میں محفل نعت منعقد کرتے حضرت حسان اور دوسرے صحابہ حضور کی بارگاہ میں گلہا نے عقیدت و محبت پیش کرتے تھے۔ کتب حدیث و تاریخ میں اس کے در جنوں شوا میر موجود ہیں۔

بنا برایں نسلاً بعد نسل مسلمان میلا دمبارک کی محافل منعقد کرتے رہے ہیں اور غلامی رسول کا ثبوت بیش کرکے انعامات خداوندی کا خیرہ نامہ اعمال میں جمع کراتے رہے ہیں۔

گروائے رقے سے بندگان خدا کو ایمان واسلام کی دولتیں نصیب ہوئیں اس کی کھل میلا دکونا منہاد مسلمان بدعات وخرافات میں شار کررہے ہیں اس دولوح نو جوان اورالیے تعلیم یافتہ افرادان کا خاص نشانہ ہیں جودنیا کی تعلیم سے اگر چہ خاطر خواہ آراستہ ہیں کیکن دین شعور وسلیقے سے کیسر کورے ہیں۔ ایسے میں ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جوعام نہم لب و لہجے میں ہوتا کہ عامہ الناس کے ذہن وفکر کی صفائی کا ذریعہ بن جائے اور خالفین اہل سنت کا دندان شکن جواب ہوجائے ۔ لائق مبار کباد ہیں برادر گرامی ''محمد شاہد آخر'' صاحب جنہوں نے اس ضرورت کو سمجھا اور نہایت ہی عرق ریزی کے مبار کباد ہیں برادر گرامی ''محمد شاہد آخر'' صاحب جنہوں نے اس ضرورت کو سمجھا اور نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ عام لب لہجہ میں اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ موصوف آگر چہ پیشے سے آئجینئر ہیں تاہم دین وسنیت کا دردان کے رگ و ریشے میں سرایت کے ہوئے ہوئے کی خدمہ داری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی ذمہ داری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی ذمہ داری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کی درداری قبول کرلی۔ اور ممکنہ حد تک تھیچ و تخر تی کا دردان کی در اور اصل کتاب سے عربی عبارت قبل کردیا ہوں اس کی اس کو تعربی عبارت قبل کردیا ہوں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی انسیخ حبیب و محبوب کے صدقے طفیل کتاب کے نفع کوعام فرمائے اوراسے مرتب، قاری اور ناشر کے لیے ذریعہ خبات و مغفرت بنائے اور برادر گرامی دھم مشاہداختر ''صاحب کواسی طرح دین وسنیت کی تحریری خدمات انجام دیتے رہنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ٹیم آمین بجاہ حبیبه سید الموسلین . فقط دعا گو: محم مجاہم حسین حبیبی ، نائب سکریٹری آل انڈیا تبیغ سرت مغربی بنگال مہتم ، مدینة العلوم انسٹیٹیوت (توپیا) کے درجے الاول ۱۳۳۵ مرطابق ۹ رجنوری ۲۰۱۳ م

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

# اینی بات

اسلام خالف طاقتیں ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہیں کہ سی طرح مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم کے کہ محبت کو نکال دیا جائے تا کہ قوم مسلم روح ایمان سے محروم ہوکر بربادی کے گھاٹ اتر جائے۔سلمان رشدی ہویاتسلیمہ نسرین یا ڈنمارک کا گتاخ کا ٹرتونسٹ سب نے شان رسالت مآب سے ہی پرجملہ کیا۔

یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کھلے حدیدیہ کے بعد جب عروہ اپنی قوم میں واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا'' کے لوگوں ایس کے لیے لگا'' کے لوگوں ایس کے لیے کہنے کے لیے اور نجاشی بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر جنتی تعظیم محمد ہے کہنے کے سحابہ ان کی کرتے ہیں ان بادشاہوں کی نہیں کی جاتی اللّٰہ کی تئم اجب محمد ہے تھو کتے ہیں تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرہ اور جسم پر ملتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ نج ہوں تو صحابہ نج ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ نج ہوں کی کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنی آواز نیجی رکھتے ہیں اور ادب سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ پھر عروہ نے کہا کے تم ان سے جنگ کا ارادہ ترک کردواوران کی بات مان لو۔ ہیں اور ادب سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ پھر عروہ نے کہا گے تم ان سے جنگ کا ارادہ ترک کردواوران کی بات مان لو۔ کر صحیح بخاری، جلد تا بھر کے حدیث کر میں کہا ہے تھا کہ کے میں دیں کے میں کہا کے تم ان سے جنگ کا ارادہ ترک کردواوران کی بات مان لو۔ کے دور کے بین کو میان کے میں کہا کے تم ان سے جنگ کا ارادہ ترک کردواوران کی بات مان لو۔ کر میں کی کہا کے تم ان سے جنگ کا دور کے بین میں کہنے ہیں کہا کے تم ان سے جنگ کا دیں کہنے ہیں ہوئے کے دور کر کردواوران کی بات میں کہنے کہا کے تم ان سے جنگ کا دور کے بین ہوئے کے دور کی کردواوران کی بات میں کر کے دور کی کردواوران کی بات میں کر کے دور کر کیں کردواوران کی بات میں کی کردواوران کی بات میں کردواوران کی بات کر کے دور کی کردواوران کی بات کر کے دور کر کردواوران کی بات میں کردواوران کی بات کر کے دور کر کردواوران کی بات کر کردواوران کی بات کردواوران کی بات کر کے دور کر کردواوران کی بات کر کردواوران کی بات کر کردواوران کی بات کردواوران کی بات کردواوران کی بات کر کردواوران کی بات کردواور کی بات کردواوران کی بات کردواوران کی بات کردواوران کی بات کردواوران کی بات کردواور کی بات کردواور کردواور

عروہ نے جمجھ لیاتھا کہ جب نبی کریم ﷺ کی تھوک (لعاب دہن) صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیے تو خون کیسے زمین پر گرنے نہیں دیے تو خون کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ ان تاریخی واقعات و حادثات کوصیہ ونی طاقتوں نے پڑھا اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے جذبہ کہ رسول ﷺ کوشتم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شرک و بدعت کا خوف پیدا کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کہنا شرک ہے اور میلا دمنا نا بدعت ہے وغیرہ و خیرہ و

اس کے میں نے ضروری سمجھا کہ نوجوان بھائیوں کے ذہن وفکر سے شبہات کو دور کیا جائے مخالفین معمولات اہل سنت پر یوں تو گئی ایک اعتراضات کرتے ہیں بالحضوص محفل میلا دمبارک کو بدعت قرار دیتے ہیں اس معمولات اہل سنت پر یوں تو گئی ایک اعتراضات کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جوابتح رکیا لیے میں نے اس کتاب میں عیدمیلا دالنبی ہے ہے اعتراضات کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جوابت کورکیا ہے تا کہ خالفین اہل سنت کی جانب سے نوجوانوں کے دلوں میں جوشک وشبہ پیدا کردیا گیا ہے وہ دور ہوجائے اور عام آدمی بھی نبی کریم ہے ہے ہے۔

الله تبارک وتعالی سے دعاہے کہ خاکساری کتاب کوآ قائیے کے وسیلے سے قبول فرمائے اور آقائیے کعلین کاصد قدعطافرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیب سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم محمد شامد اختر، ۲۱رصفر ۱۳۳۵ ہے بمطابق ۲۵رد تمبر ۲۰۱۳ء

# بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عَلَيْكِ

نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں رہیج الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی توخوشیاں منارہے ہیں

امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ' ابلیس چار بار بلند آ واز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ نے اسلے عین کھم را کراس پرلعنت کی۔ دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا۔ تیسری بار حضور اقتدس ﷺ کی ولا دت کے وقت۔ اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔'' (البدایہ والنہایہ مترجم، جلدام صفحہ: ۵۰۵م مطبوعہ مکتبہ والش، دیوبند)

معلوم ہوا کہمیلا دالنبی ﷺ پر چیخنا ، چلانا ، رونا ،اوراس کی مخالفت کرنا اہلیس کا

طریقہ ہے۔مومن تواپنے آقاﷺ کی ولادت پرخوشیاں منا تاہے۔

میلاد کا معنی: میلاد کالغوی معنی "پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدائش کا وقت ہے"

ر فیروز اللغات، صفحہ: ۱۳۳۲) عرف عام میں میلا دسے مراد ذکر کی محفل ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی ولا دت باسعادت کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، نعت اور منقبت وغیرہ پڑھی جائے۔اسی طرح جشن عید میلا دالنبی ﷺ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا، خوشی منانا،صدقہ وخیرات کرنا،اور یوم ولا دت کے دن روزہ رکھنا وغیرہ ہے۔

# میلا دالنبی ﷺ پر کیے گئے سوالات اوران کے جوابات

سوال (۱): کیا آپ قرآن مجیدے آمدرسول پیسٹی پرخوشی منانے کی دلیل دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے: قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَالِکَ فَلْیَفُر حُواً. توجهد: ''اے حبیب آپ فرماد یجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پرمسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں' (سورہ پنس ۸۸) اس آیت میں بیت کم دیا گیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہوتو مومنوں کواس پرخوشیاں منانی چا ہے۔اب کسی ذہن میں بیسوال آسکتا ہے کہ کیارسول اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہیں؟ جوہم ان کی آمد پرخوشیاں منا کیں۔اس کا جواب بھی خود قرآن دے رہا ہے۔ملاحظہ کریں: وَمَاۤ اَرْسَلُنگ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِیْنَ "ہم نے تہمیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے" (سورہ انبیا: ۱۰۵)

الحمد ملله ، رسول عربی بیسے کا اس دنیا میں میں تشریف لا نارحمت ہے اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں! رسول الله صلى الله علیه وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کے رحمت کون ہوسکتا ہے۔ تو میلا دالنبی بیسے پرخوشیاں کیوں نہ منایا جائے؟

الحمد ملتر آن كى ان آيول سے آمدرسول الله يرخوشيال منانا ثابت موا۔

سوال (٢): كياآپ ثابت كركت بين كدرسول الله يك في غابي ميلا دمنائى مع؟

جواب: بی ہاں، حدیث ملاحظہ فرمائیں: ' حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم میلان سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ میلان نے ارشاد فرمایا: فَقَالَ فِیدِ وَلِدُتُ وَفِیدِ أُنْزِلَ عَلَیَّ ترجمه: ''اسی روزمیری ولادت ہوئی، اسی روزمیری بعثت ہوئی اور اسی روزمیرے اویر قرآن نازل کیا گیا۔''

(صحيح مسلم. باب استِحْبَابِ صِيام ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، حديث ٢٨٠٧. سنن ابو داؤد، باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعٌ. حديث: ٢٣٢٨، مسند امام احمد بن حنبل، حديث أبي قتادة الأنصارى، حديث: ٢٣٢١٥)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر پیرکاروزروزہ رکھ کرا پنی میلادکا خودا ہتمام کیا ہے۔ المحمد للہ۔ خودا ہتمام کیا ہے۔ المحمد للہ۔ سوال (س): کیا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے بھی بھی میلا دکی محفل منعقد کی ہے؟ جواب: جی ہاں، امام بخاری کے استادامام احمد بن شنبل لکھتے ہیں: سیدنا امیر معاویہ رضی

الله عنفر ماتے بیں: ایک روز رسول علیہ کا اپنے اصحاب کے طقہ سے گزر ہوا آپ علیہ فر مایا" کیول بیٹے ہو؟ قَالُوا جَلَسُنَا نَدُعُو اللَّهَ وَنَحُمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالُ وَا جَلَسُنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آللَّهِ مَا أَجُلَسَكُمُ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آللَّهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آللَّهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالُ وَا آللَهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالُ اللَّهِ مَا أَجُلَسَكُمُ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آللَّهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالُ اللَّهِ مَا أَجُلَسَكُمُ لِللَّهُ مَا لَمُلاَمُ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخُبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَثِكَةُ.

انہوں نے کہا ہم اللہ عزوجل کا ذکر کرنے اوراس نے ہمیں جواسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پرجمدو ثنابیان کرنے اوراس نے آپ کیا ہم پرجواحسان کیا ہے،اس کا شکر اوا کرنے کے لیے بیٹھے تھے صحابہ نے اوا کرنے کے لیے بیٹھے تھے صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قتم ہم سب اس کے لیے بیٹھے تھے۔اس پرآپ کیا تم اس کے فرمایا: ابھی میرے پاس جرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر دہا ہے۔ پاس جرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر دہا ہے۔ پاس جرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں کے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر دہا ہے۔ پاس جرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں کے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر دہا ہے۔ پاس جرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں کے گئے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر دہا ہے۔

"المعجم الكبير للطبراني، حديث: ١٦٠٥٠)"

اس حدیث سے نابت ہوا کہ صحابہ حضور ﷺ کی میلا دی شکراداکرتے تھے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جولوگ حضور اقدس ﷺ کی میلا دی محفل سجاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ایسے بندوں پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرما تا ہے۔ اور ہاں حضورا قدس ﷺ کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے اس پرقر آن اور حضور کی حدیثیں شاہد ہیں۔ سوال (۴): کیا حضورا قدس ﷺ کی ولادت کی خوثی منانے پرفائدہ پہنچتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ابولہ ب جو کفر کی حالت میں مرا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخالفت میں گزاری کی اللہ علیہ وسول اللہ علیہ اللہ عنہ نے اس کوخواب لیکن اس کے مرنے کے بعدر سول ہے جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کوخواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کوخواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے بوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پرکیا گزری؟ میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے بوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پرکیا گزری؟ قال اَبُو لَهَ ہِ لَمُ اللِّق بَعُدَ کُمْ خَیْرًا اِنِّی سُقِیْتُ فِیُ ہذہ ہِ بِعِتَا قَتِی تُویَیْهَ

(صحيح البخاري،باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ،رقم الحديث: ١٠٥٥)

اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں کیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میر سے عذاب میں کی کر دی جاتی میر سے عذاب میں کی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہوجا تا ہے جسے پی کر جھسے سکون ملتا ہے۔عذاب میں اس کی کی وجہ رہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھینیج (محمد ﷺ) کی ولادت کی خوش خبری س کراپنی خادمہ تو یہ کوان انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔

یہ واقعہ حضرت زینب بنت الی سلمہ سے مروی ہے جسے محدثین کی بڑی تعداد نے واقعہ میلا دکے باب میں نقل کیا ہے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے عروہ نے بیان کیا ہے کہ تو پیہ ابولہب کی آزاد کردہ باندی ہے۔ابولہب نے اسے آزاد کیا تواس نے نبی کریم ﷺ کودودھ پلایا۔

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ فَرَاهُ بَعْضُ اَهُلِهِ بِشَرِّ حَيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَالَقِيْتَ ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمُ اَلُقِ بَعُدَ كُمُ خَيْرً ا إِنِّى سُقِيْتُ فِى هَلِهِ بِعِتَا قَتِى ثَوَيْبَةَ.

پس جب ابولہب مرگیا تو اس کے بعض اہل خانہ کو وہ برے حال میں دکھایا گیا۔اس نے اس سے (بیخی ابولہب سے ) پوچھا: ''تو نے کیا بایا''۔ابولہب بولا'' میں نے تہمارے بعد کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ تو بیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو اس آنگی ) سے پلایا جا تا ہے۔ (صحیح البخاری،باب وامھاتکہ اللاتی ادضعنکہ ،وقم العدیث: ۱۰۱۵) شخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۹۵۸ –۱۵۰۱ھ) اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کھتے ہیں کہ'' بیروایت موقع میلا د پرخوشی منا نے اورصدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اورسند ہے۔ابولہب جس کی فدمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل ہوئی دلیل اورسند ہے۔ابولہب جس کی فدمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل ہوئی جب وہ صفور ہیں کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذا ب میں تخفیف حاصل کر لیتنا جب تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں محبت رسول ہیں کی وجہ سے میلا دالنبی سے کے دن محبت اورعقیدت کا اظہار کرے۔(ہدارج النبی میلا والنبی سے پرخوشی منا نے دوستوں ذرا غور کرو!ابولہب جیسے کا فرکو جب میلا دالنبی سے پرخوشی منا نے دوستوں ذرا غور کرو!ابولہب جیسے کا فرکو جب میلا دالنبی میلا کو ترکی منا نے

ير فائده ملاتوجم عاشقان مصطفع النين كيون كرمحروم ره سكت بين؟

سوال (۵): میلادالنی کے موقع پر جھنڈالگانا کہاں سے ثابت ہے؟

جواب: امام سیوطی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں که ' حضورا قدس ﷺ کی تشریف آوری کے وقت حضرت جبرئیل امین ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں حضورا قدس ﷺ کے آستانہ مبارک پرتشریف لائے اور جنت سے ۳ جھنڈ ہے بھی لے کرآئے ، ان میں سے ایک جھنڈ امشرق میں گاڑا ، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ معظمہ پر' (خصائص کبری ، جلدا ، صفحہ: ۸۲)

روح الامیں نے گاڑا کعبہ کی حجیت پر جھنڈا تاعرش اڑا پھر بریا صبح شب ولادت

الحمد مللہ میلا دالنبی ﷺ پر حجنڈ الگانا فرشتوں کی سنت ہے۔

سوال (٢): عيدميلا دالني الله كدن جلوس كول نكالتي بير؟

(صحيح مسلم ، باب فِي حَدِيثِ الْهِجُرَةِ وَلِقَالُ لَهُ حَدِيثُ الرَّحُلِ. حديث: ٢٠٥٧)

ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کدینہ کے موقع پر جب خصورا قدس کے مدینہ کے قریب پہنچ تو ہریدہ اسلمی اپنے ستر (۵۰) ساتھ یوں کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ جھنڈ اکے ساتھ ہونا چاہیے پھر انھوں نے اپنے عمل مے کونیزہ پرڈال کر جھنڈہ بنایا اور حضور کے لیے کا گا گے روانہ ہوئے۔ (دفاءالوفا، جلدا ہے معلی میں ایک کا ساتھ ہوئے۔ (دفاءالوفا، جلدا ہے کہ ساتھ کونیزہ پرڈال کر جھنڈہ بنایا اور حضور کے لیے گا گے آگے روانہ ہوئے۔ (دفاءالوفا، جلدا ہے کہ ساتھ کے ساتھ کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے دوانہ ہوئے۔ (دفاءالوفا، جلدا ہے کہ ساتھ کے ایک کے دوانہ ہوئے۔ (دفاءالوفا، جلدا ہوئے کے ایک کے دوانہ ہوئے۔ (دفاءالوفا، جلدا ہوئے کے دوانہ ہوئے۔ دوانہ الوفا، جلدا ہوئے کے دوانہ کیا کہ کا دوانہ ہوئے۔ دوانہ الوفا، جلدا ہوئے کے دوانہ کا دوانہ کیا کہ کوئیز ہیں کے دوانہ کیا کہ کے دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کو دوانہ کے دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کے دوانہ کو دوانہ کے دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کے دوانہ کیا کہ کو دوانہ کے دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کے دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کے دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ دوانہ کو دوانہ کیا کہ دوانہ کیا کہ

یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ جلوس نکالنا ثقافت کا حصہ ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں جلوس نکالا جاتا ہے۔ کہیں اسکول و کالج کے ما تحت تو کہیں سیاسی جماعت کے ماتحت جلوس نکالا جاتا ہے۔ پچھ دن قبل ڈنمارک کے ایک کارٹونسٹ نے نبی اکرم بھی گان میں گتاخی کی تو پورے عالم اسلام میں جلوس نکالا گیا اور احتجاج کیا گیا۔ اس طرح عید میلا دالنبی بھی کے موقع پر پورے عالم اسلام میں مسلمان جلوس نکا لئے ہیں اور آقا بھی میں حصوبت کا اظہار کرتے ہیں۔

## سوال (2): اسلام میں دوہی عیدیں ہیں یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟

**جواب**: یہ کہنا کہ اسلام میں صرف دوعیدیں ہیں سراسر جہالت ہے۔احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جمعہ بھی عید ہے اب جمعہ عید کیوں ہے وہ بھی جان کیجیے۔

اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ دیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو عنسل کر کے آئے ۔اورا گر ہوسکے تو خوشبولگا کر آئے ۔اور تم پر مسواک کرنالازمی ہے۔ (ابن ماجہ جلدا، مدیث: ۱۹۸۸ طرانی، جلدے، مدیث: ۲۵۵۵)

﴿ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے ارشاد فر مایا'' بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، پستم اپنے عید کے دن کو یوم صیام (روزہ کا دن) مت بناؤ، مگریہ کہتم اس کے قبل یااس کے بعد کے دن کاروزہ رکھو۔

(صحيح ابن خزيمه، جماع ابواب صوم التطوع ، حديث: ١٩٨٠ . صحيح ابن حبّن فصل فى صوم يوم الجمعه ، حديث ٢٨٠٠ ٢٨٠ من يَوُمِ هُ حديث من هِ إِنَّ يَوُمَ اللَّهِ مِن يَوُمِ اللَّهِ مَن يَوُمِ اللَّهِ مَن يَوُم اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن يَوُمِ اللَّهِ مَن يَوُم اللَّهِ مَن يَوُم اللَّهِ مَن يَوُم اللَّهِ مَن يَوُم اللَّهِ مِن يَوْم اللَّهُ مِن يَامِ اللَّهُ مِن يَوْم اللَّهُ مِن يَوْم اللَّهُ مِن يَعْمُ اللْمِن اللَّهُ مِنْ يَعْمُ اللَّهُ مِن يَعْمُ اللَّهُ مِن يَعْمُ اللْمُعْمِ اللْمُولُ مِنْ يَعْمُ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُعْمِ اللَّهُ مِنْ يَعْمُ اللْمِنْ اللْمُعْمِ الْمُعْمُ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمِعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْم

''جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے بیہاں تمام دنوں سے قطیم ہے اور بیاللہ کے بیہاں عبدالضیٰ اورعیدالفطر دونوں سے افضل ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کا دن عبید بھی ہے،سب دنوں سے افضل

بھی ہے بلکہ عیدالاشخیٰ اور عیدالفطر سے بھی افضل ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث یاک سے ملاحظہ کریں۔

﴿ حضرت اوس بن اوس رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: إِنَّ مِنُ أَفُضَلِ أَیَّامِکُمُ یَوُمَ الْحُمُعَةِ فِیهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِیهِ النَّفُحَةُ وَفِیهِ الصَّعْقَةُ مِنَ الصَّلاَةِ فِیه . توجهه: ''تمهارے دنوں میں سب سے افضل دن فَا کُثِرُ وا عَلَیَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِیه . توجهه: ''تمهارے دنوں میں سب سے افضل دن جمح کا دن ہے، اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی۔ اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی روز صور پھونکا جائے گا۔ پس اس روز کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، بیشک تمهارا درود مجھ بر پیش کیا جا تاہے'۔

(سنن ابن ماجه ،باب فِي فَضُلِ الْجُمُعَةِ.حديث: ١٣٨ ا .سنن ابوداؤد ،باب فَضُلِ يَوُمِ الْجُمُعَةِ وَلَيُلَةٍ الْجُمُعَةِ .،حديث: ١٠٣٩ .سنن نسائى ،باب إِكْتَارِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوُمَ الْجُمُعَةِ.١٣٨٥)

ندکورہ حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن یوم میلا دآ دم علیہ السلام ہے اس لیے یہ عید کا دن ہے تو بھلا جس دن دونوں جہاں کے سردار، دونوں جہاں کے رحمت کے کہ میلا د (پیدائش) ہووہ عید کا دن کیوں نہ ہو؟ بلکہ بیاتو عیدوں کی عید ہے کہ ہمیں ساری عیدیں اسی عید کی وجہ سے ملی ہیں۔ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان سال میں ۲ رعید نہیں بلکہ ۵ رسے زیادہ عیدیں منا تا ہے۔الحمد للہ!

اس کہ علاوہ قرآن پاک میں حضرت عیسی علیہ السلام کی دعامنقول ہے ک:
اَللّٰهُ مَّ رَبَّنَا اَنْ زِلُ عَلَیْنَا مَ آئِلَہُ قَمِّنَ السَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیْدًا لِاَوَّلِنَا
وَالْحِرِنَا. قوجهه: "اے ہمارے ربہم پرآسان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما کہ
وہ ہمارے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہے اور تو بہتر رزق عطافر مانے
والا ہے۔ (سورہ مائدہ: ۱۲۳)

غور فرما ئیں! کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام دسترخوان نازل ہونے کے دن کوعید

قرار دے رہے ہیں۔اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جس دن فخر موجودات، باعث تخلیق کا ئنات ﷺ جلوہ گر ہوں وہ دن کیوں نہ عید قراریائے؟

سے وال (۸): حضورا قدس کا یوم ولادت ۱۲رہے الا وّل نہیں ہے بلکہ ۹ رہیج الاول ہے لہذا اس دن کیوں خوشی نہیں مناتے ہیں؟

جواب :حضور ﷺ کی تاریخ ولادت کے متعلق مؤرخین کی رائے مختلف ہیں مگر جس تاریخ پر کثیر ائمہ حدیث وعلما کے کرام نے اتفاق کیا وہ ۱۲ اربیج الاوّل ہے۔حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ اے افظ ابن کثیر (۲۵۷ه کے افر ماتے ہیں 'ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی ولادت عام فیل پیر کے دن ماہ ربیج الاوّل کی ۱۲ ارتاریخ کوہوئی۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی ولادت عام فیل پیر کے دن ماہ ربیج الاوّل کی ۱۲ ارتاریخ کوہوئی۔

#### اسکے علاوہ

۲ ـ سیرت النبی ابن کثیر ، جلدا ،صفحه: ۱۳۴۱ ـ مطبوعه حافظی بک ژبو ، دیو بند ۳ ـ سیرت النبی ابن ، شام ، جلدا ،صفحه: ۱۸۲ ـ مطبوعه اعتقاد پبلیکشنز باؤس ـ (نئی د ، ملی ) ۴ ـ مدارج النبو ق ، جلد۲ ،صفحه : ۲۳ ـ مطبوعه اد بی دنیا ، (نئی د ، ملی )

۵\_تاریخ ابن خلدون ، جلدا ، صفحه ۳۲ مطبوعه مکتبه فاران \_ دیوبند

۲\_شعب الایمان، جلد ۲، صفحه ۱۲۸ مطبوعه اداره اشاعت اسلام د بوبند

٧\_ دلائل النبوة جلدا صفحه٩٥ وغيره وغيره

مذکورہ کتابوں میں اور دیگر کئی کتب میں یہی تکھا ہے کے آقائیلیے کی ولادت پیر کے دن۱۲ر پیج الا وّل کوہوئی۔

**نوٹ**:اگرمخالفین اب بھی بصند ہیں کہ ولا دت 9 رر بیچ الا وّل کو ہوئی تو ہم کہتے ہیں آپ 9 ر تاریخ کو ہی عیدمیلا دالنبی ﷺ منا کیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔

سوال (۹): اگر ولادت ۱۲ رار بیج الاوّل کو ہوئی تو وفات بھی اسی تاریخ لیعن ۱۲ را بیج الاوّل کو ہوئی پھراس دن خوش کیسے مناسکتے ہیں؟ بیتوغم منانے کادن ہوا؟ جواب: يا دركيس كسوك صرف ٢٠ ردن بسوائيده كـ لايسج لُ لِامُ رَا ـ قَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنُ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

(صحیح بخاری ،باب احداد المراة علی غیر زوجها،حدیث: ۱۲۸۰)

(صحيح مسلم ،باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة، حديث: ٣٨١ ٣٨)

اوریہ بھی یا در کھیں کہ ایک لمحہ کے لیے اپنی شان کے مطابق موت کا مزہ چکھنے کے بعد آقا ﷺ زندہ ہیں۔ ۱۲رر بھے الاقل کوہی ولادت اور وفات دونوں ہونے کے باوجود بھی اس دن غم نہیں منایا جاسکتا کیونکہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وصال بھی ہوا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کومسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے جسیا کے پہلے حدیث اور تفصیل گزر چکا۔ اسی لیے ۱۲ رہ بھے الاقل کو خوشی منائی جائے گی غم نہیں منایا جائے گا۔

اور ہاں مخالفین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بیسوال ضرور کرنا چاہیے کہ جمعہ کو ہی تخلیق آ دم اور وصال کے باوجوداسے عید کیوں قرار دیا ؟غم اور خوشی کا دن بنا کرا ظہار خم وافسوس سے کیوں منع کردیا؟

سوال (۱۰) :اگرمیلا دالنبی اتنی ہی اہم ہے تو صرف ہندوستان و پاکستان میں ہی ہی کیوں منائی جاتی ہے؟ دوسر مسلم مما لک میں کیوں نہیں منائی جاتی ؟

جواب: الحمدالله، دنیائے ۱۲ مما لک عید میلا دالنبی ﷺ کوتو می تعطیل کے طور پر مناتی ہے جس میں سے چھمما لک توغیر مسلم (سیکولر) ہیں جیسے ہندستان، سری لنکا، گھانا، تنزانیہ، مالی وغیرہ۔ ۱۲۷مما لک کی تفصیل درج ذیل ہیں:

یہ ہے افریقی مما لک میں الجیریا، بینن ، کیمرون ، نامجیریا وغیرہ کل ۵۴ ۵رمما لک میں سے ۲۵ ر مما لک میں ۱۲ رہے الاول کوقو می تعطیل کے طور پر جشن عید میلا دالنبی ﷺ منایا جاتا ہے۔ ہمشرق وسطہ میں بحرین ، ایران ، عراق ، کویت ، لبنان ، شام ، فلسطین وغیرہ کل ۱۲ رمما لک میں سے اارمما لک میں جشن عید میلا دالنبی ﷺ کوقو می تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسرائیل ، سعودی عربیہ اور قطر ہی ۱۳ رایسے مما لک ہیں جو عید میلا دالنبی ﷺ مناتے۔ ایران کوچھوڑ باقی سبحی مما لک میں ۱۱ریج الاول ہی کوجشن عیدمیلا دالنبی ﷺ منایا جاتا ہے۔

ایشیائی مما لک میں افغانستان، بنگلہ دلیش، برونی، ہندستان، انڈونیشیا، پاکستان، ملیشیا، سری لنکا وغیرہ ۱۲ اربیج الاول وقومی تعطیل (نیشنل ہولی ڈے) کے طور پرعیدمیلا دالنبی ﷺ مناتی ہیں۔

اس کے علاوہ کینڈا،امریکہ، برطانیہ،روس اور دیگر بورپی ممالک میں مسلمان بڑی شان وشوکت کے ساتھ جشن عیدمیلا دالنبی ﷺ مناتے ہیں ۔

(نوت: شعبهاوقاف يونائيليدعرب امارت سے بيجان کاري لي گئي ہے)

سطوال (۱۱): صحابه کرام رضوان الله عنهم نے جشن عید میلا دالنبی ﷺ نہیں منایا تو ہم کیوں منائلیں؟

جواب: صحابہ کرام رضوان اللہ عظم کا کوئی عمل کرنا تو ہمارے لیے ججت ہے کین کوئی عمل نہ کرنا ہمارے لیے جحت ہے کین کوئی عمل نہ کرنا ہمارے لیے جحت نہیں؟ آپ خود بتا ئیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے زیروز بروالا قرآن پڑھا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیول پڑھتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے بھی یہ کہا کہ بخاری شریف قرآن شریف کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیول کہتے اور مانتے ہیں؟ کیا صحابہ نے بھی ختم بخاری شریف کیا؟ کیا بھی جلسہ دستار بندی کی؟ اگر نہیں تو آپ کیول کرتے ہیں؟

اس طرح کی سینکٹروں مثالیں دی جاسکتی ہیں جنہیں آپ نے اور آپ کی

اس طرح کی میمار ول منامیس دی جاستی ہیں جہیں آپ نے اور آپ کی جات جہیں آپ نے اور آپ کی جماعت نے جائز کر رکھا ہے۔ لیکن جب بات جشن عید میلا دالنبی ﷺ کی آتی ہے تو عید میلا دالنبی ﷺ پر کسی صحابی کوئم ہوا ہو یا کسی صحابی کوخوشی نہ ہوئی ہو؟

جشن میلا دالنبی ﷺ کی اصل قر آن، حدیث،اور صحابه کرام سے ثابت ہے۔طریقہ کار میں فرق ہوسکتا ہے پراصل موجود ہے۔

سوال (۱۲): عیدمیلا دالنبی ﷺ کے موقعہ پرنعت شریف بڑھی جاتی ہے کیارسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی نعت بڑھی گئی ہے؟

جــواب: نعت ہمیشہ سے عقید توں اور محبوں کے اظہار کا ذریعہ اور حب رسول ﷺ کے

فروغ کا ذریعہ خیال کی جاتی رہی ہے۔عہد صحابہ میں با قاعدہ نعت کی محفلیں سجا کرتی تھیں جن میں دشمنان رسول بیسے اور دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائیوں کے جوابات دیے جاتے تھے۔

ہماہ المونین حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ بیسے سجہ نبوی میں میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے منبر رکھواتے تھے تا کہ وہ اس پر کھڑے ہوکر رسول بیسے کی قریف میں فخریدا شعار (نعت شریف) پڑھیں یا یوں بیان کیا کہ وہ رسول اللہ بیسے کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیں۔اور رسول اللہ بیسے کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیں۔اور سول اللہ بیسے کی طرف سے کی مدوفر ما۔ جب تک کہ وہ رسول اللہ بیسے کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیتے رہیں یا رسول اللہ بیسے کی مدوفر ما۔ جب تک کہ وہ رسول اللہ بیسے کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیتے رہیں یا رسول اللہ بیسے کی شرفر ما۔ جب تک کہ وہ ورسول اللہ بیسے کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیتے رہیں یا

(صحیح البخاری ،باب الشعر فی المسجد حدیث: ۳۵۳، صحیح مسلم ،باب فضائل حسان بن ثابت ،حدیث: ۲۵۳۹. سنن نسائی باب الرخصة فی انشاد الحسن ،حدیث: ۲۲۳)

اللہ عبداللہ بن دیناررضی اللہ تعالی عندارشاد فر ماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر من عبداللہ بن عمر من اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوطالب کے اس شعر کو بطور نمونہ پیش کرتے ہوئے سنا:

''وہ گورے( مکھڑے واکے ﷺ)جن کے چبرے کے وسلے سے بارش مانگی جاتی ہے، تیموں کے فریا درس، بیواؤں کے سہارا''

﴿ حضرت عمر بن حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم (بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ م ) نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ بھی میں شاعر کی اس بات کو یا دکرتا اور بھی حضور ﷺ کے چہرہ اقد س کو تکتا کہ اس (رخ زیبا) کے وسلے سے بارش مانگی جاتی ہے تو آپ ﷺ کے حبرہ اقد س کو تکتا کہ اس (رخ زیبا) کے وسلے سے بارش مانگی جاتی ہے تو آپ ﷺ (منبر سے ) اتر تے بھی نہیں کہ سارے برنا لے بہنے لگتے۔

''وہ گورے( مکھڑے والے ﷺ)جن کے چہرے کے وسلے سے بارش مانگی جاتی ہے، تیموں کے فریا درس، بیواوں کےسہارا ''

مذكوره بالاشعرابوطالب كاب\_ \_ (صحيح بخارى، جلدا، مديث عمراج منداحد بن خنبل، جلدا، مديث ٢٧٧٠)

النجار یا حبذا محمد من جار ہی تھیں اور گار ہی تھیں کہ 'نحن جوار من بنی گیوں سے گررے تو چندلڑ کیاں دف بجار ہی تھیں اور گار ہی تھیں کہ 'نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار ہم بنونجار کی ٹرکیاں کتی خوش نصیب ہیں کہ مصطفیٰ میں النجار کی الرجیسی ہستی ) ہمارے پڑوسی ہیں۔'فقال النبی عَلَیْ اللہ انبی اللہ انبی لاحبکن. تو حضور نبی اکرم سے نے (ان کی نعت س کر) ارشاد فرمایا کہ میرا (اللہ) خوب جانتا ہے کہ میں بھی تم سے بے حدمجت رکھتا ہوں۔

ان کےعلاوہ اور بھی حدیثیں موجود ہیں کہرسول اکرم ﷺ کے زمانے میں نعت پڑھی گئ اور الحمد للد ۱۳۳۵ رسالوں سے بیسلسلہ جاری ہے اور اہل محبت آج بھی آ قاﷺ کی بارگاہ میں نعتوں کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں۔

سوال (۱۳): کیا محدثین، ائمہ اور علما ہے اسلام نے بھی میلا دالنبی منایایا اسے منانے کو جائز کہا ہے؟

جسواب: الحمد بلله ، میلا دالنبی ﷺ الیی عظیم عبادت اور متبرک خوش ہے کہ امت مسلمہ کے برائے محدث ، مفسر ، فقیہ ، تاریخ نگار اور علما ہے امت نے عید میلا دالنبی ﷺ پر بے شار کتا بیں کھی اور عملی طور پر خود میلا دالنبی منایا ہے۔ ان کی لمبی فہرست ہے کچھ کے نام ہم یہاں تحریر کررہے ہیں۔

ا علامه ابن جوزي (١٩٥٥ ه

۲\_امام شمس الدين جزري (۲۲۰ هـ)

۳\_شارح مسلم امام نو وی کے شیخ امام ابوشامہ (۲۲۵ ھ)

٣ \_ امام كمال الدين الافودي (٢٨ ١ هـ ٢)

۵\_امام زمین (۲۸ کھ)

٢ ـ امام ابن كثير (١٩٥٧ه)

۷- امامنمس الدين بن ناصرالدين دشقى (۸۴۲ هـ)

"٨\_امام ابوذ رالعراقي (٨٢٦هـ)

۹ ـ شارح بخاری ُ صاحب فتح الباری علامه ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ)

۱۰ ـ امامثمس الدين سخاوي (۹۰۲ه)

اا۔امام جلال الدین سیوطی (۹۱۱ه ھ)

١٢\_ امام قسطلاني (٩٢٣ هـ)

۱۳ ا امام محمد بن يوسف الصالحي (۹۴۲ هـ)

۱۳ المام ابن حجر کمی (۱۲۹۵)

۵۱۔شنخ عبدالحق محدث دہلوی (۵۲ اھ)

٢١١١١ه) زرقاني (١٢٢ه)

۷۱\_حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى (۹ ×۱۱ هـ)

۱۸ علائے دیو بند کے پیرومرشد حاجی امداد الله مها جر کمی (۱۲۳۳ه)

١٩\_مولا ناعبدالحي لكصنوى (١٣٠٣هـ) وغيره

آج کل کچھ جاہل اور فتنہ کھیلانے والے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے تو کیا یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ سارے کے سارے محدثین، مفسرین،ائمہ اور علما بدعتی اور گمراہ تھے؟ (معاذاللہ)

راتوں میں انواع واقسام کے خیرات کرتے ہیں، خوشی ومسّرت کا اظہار کرتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آپ کے کی میلا دشریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جن کی برکتوں سے اللہ کا ان پیضل ہوتا ہے اور خاص تجربہ ہے کہ جس سال میلا دہو، وہ مسلمانوں کے لیے امن کا باعث ہے۔ (زرقانی علی المواہب ہیں:۱۳۹)

سوال (۱۲): آج جس طرح عید میلا والنبی کے شریعت میں بدعت سے مراد کیا ہے اور جس سے پہلے تو بہ جا ننا ضروری ہے کہ شریعت میں بدعت سے مراد کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔

امام نووی رحمة الله علیه (۲۷۲ه) فرماتے ہیں کہ: "شریعت میں بدعت سے مرادوہ امور ہیں جوحضور نبی اکرم میں کے ذمانے میں نہ تھے، اور سے بدعت مسئاور قبیح میں تقسیم ہوتی ہے۔ جوحضور نبی اکرم میں کے ذمانے میں نہ تھے، اور سے بدعت مسئاور قبیح میں تقسیم ہوتی ہے۔ (نووی، شرع صحیح مسلم ، جلدا ہو کہ ۲۸۱)

مثلاً حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے دور میں لوگ الگ الگ تر اور کے کی نماز پڑھا کرتے سے انہوں نے سب کوایک امام کے پیچھے جمع کیا اور فر مایا نِعم البدعةُ هاذِهِ ، یعنی بیا چھی بدعت ہے۔
(صحیح بخاری ، باب من قام رمضان ، جلدا ، حدیث ۲۰۱۰)

تو پتہ چلا کہ ہر بدعت ایسی نہیں جو بندے کوجہنم لے جائے۔ بلکہ بدعت کی ایک قشم حسنہ بھی ہے جو جنت لے جانے والی ہے۔اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالی عنہ کی اس بدعت پرآپ کیا فتوی لگائیں گے؟

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جوشریعت کے کسی اصل کے نیچ آ ر ہا ہواوراس کو پہلی بار کیا جار ہا ہو پھر بھی اس کو بدعت صلالۃ کہہ کراسے گمراہی نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ اسے حق اور ثواب کے طلب کا ایک ذریعہ قرار دیا جائے گا۔

(منا قب شافعی کتبه قیی ،جلدا صفحه ۲۹ م)

حضور على فَهُ مَن الرشاوفر ما يا: مَنُ سَنَّ فِي الإِسُلام سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعُدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجُرِ مَنُ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنُ أُجُورِهِمُ شَيءٌ وَمَنُ سَنَّ

فِی الإِسُلاَمِ سُنَّةً سَیِّنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعُدَهُ کُتِبَ عَلَیْهِ مِثُلُ وِزُرِ مَنُ عَمِلَ بِهَا وَلاَ یَنْقُصُ مِنُ أَوْزَارِهِمُ شَیْءٌ . توجهه: جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالااس کواس کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد اس پڑمل کرنے والوں کے برابراسے ثواب ملے گا۔ جب کہ عمل کرنے والوں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے دین میں کوئی براطریقہ نکالا اسے اس کا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جواس پڑمل کریں اس کا گناہ ملے گا۔ اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگئ۔

(صحيح مسلم، باب مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوُ سَيِّئَةً وَمَنُ دَعَا إِلَى هُدًى أَوُ ضَلاَلَةٍ حديث: ٢٩٤٥. سنن نسائى، باب التَّحُريض عَلَى الصَّدَقَةِ ٢٥٢٦. مسند امام احمد بن حنبل حديث: ٣٩٧٥)

عید میلا دالنبی ﷺ کے دن آقا ﷺ کی شان میں جلوس نکالا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، ضدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت ومنقبت پڑھی جاتی ہے۔ بلا شبہ بیسارے کام اچھے کام ہیں اور اس کے کرنے والے کواس کا بیناہ اجرو ثواب ملے گا۔

صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں س کے دل شادہوتارہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا

# کاش گنبد خصر کی د یکھنے کومل جا تا از:حفورتاج الشریعہ حفزت علامہ اختر رضااز ہری دامت برکاتہم العالیہ

داغ فرقت طيبه قلب مضمحل جاتا کاش گنبد خضریٰ دیکھنے کو مل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا موت لے کے آجاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا دل یہ جب کرن پڑتی ان کے سبر گنبد کی اس کی سبر رنگت سے باغ بن کے کھل حاتا فرقت مدینہ نے وہ دیئے مجھے صدمے کوہ یر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا چیثم تر وہاں بہتی، دل کا مدعا کہتی آه با ادب رہتی منہ میرا سل جاتا میرے دل میں بس جاتا جلوہ زار طیبہ کا داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل حاتا اُن کے در یہ اخر کی حسرتیں ہوئیں یوری جاتا سائلِ در اقدس کیسے منفعل

# آل انڈیا تبلیغ سیرت کولکا تامغربی بنگال کے **اخراض و مقاصد**

بنگال کی سرزمین پرتحریک آل انڈیا تبلیغ سیرت تقریباً ۱۹۷۱ء سے مسلک اہل سنت وجماعت کے افکار ونظریات کے فروغ کے لیے رہنماے اہل سنت امام التارکین سراج السالکین حضور مجاہد ملت علامہ الحاج الثاہ مجمد حبیب الرحمٰن قادر کی ہاشمی علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت الحاج مدثر حسین حبیبی صاحب قبلہ کی سر براہی میں دین خدمات انجام دے رہی ہے۔

#### اغراض ومقاصد

- مسلمانوں میں زہبی رجحان پیدا کرنا،انہیں فرائض وواجبات کی ترغیب دینا۔
  - دلول میں عشق وانتاع رسول صلی الله علیه وسلم کا جذبه بیدار کرنا۔
    - مسلمانوں کے مابین اتحاد وا تفاق کی راہ ہموار کرنا۔
- اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں نوجوانوں اور کاروبارسے جڑے ہوئے یا معذور ہو چکے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے دین تعلیم کاظم کرنا۔
- اسلام اورمسلمانوں تے تعلق سے جوغلط فہمیاں پیدا کی جارہی ہیں ان کا دلائل کی روشنی میں معقول جواب دینا۔
  - عامنهم زبان میں عامة الناس کے لیے مرسی کتابیں شائع کرنا۔
    - حابجادين وندهبي شتين كرنابه
  - قدرتی آفات یا نسادات کے سبب تباہ حال لوگوں کی امداد کرنا۔

#### بجمره تعالى مذكوره امورتين شعبه جات

(۱)-شعبه تعلیم (۲)-شعبه تبلیغ (۳)-شعبه نشر واشاعت \_ کے ذریعه انجام دیئے جارہے ہیں۔

#### **Published by**

#### MADINATUL ULOOM INSTITUTE, TOPSIA

ALL INDIA TABLEEGH-E-SEERAT, WEST BENGAL (INDIA) 6, Taltalla Lane, Kolkata - 700014, Mobile :09830367155

Email Us: tableegh.e.seerat@gmail.com

info.tableeghseerat@gmail.com

Visit Us: www.tableeghseerat.com

Subscribe Us for Free E-News Letter at www.tableeghseerat.com
Join Us: TableeghSeerat Group at Facebook
https://www.facebook.com/groups/TableeghSeerat